مقت سلسارا ثاعت نمبر 84

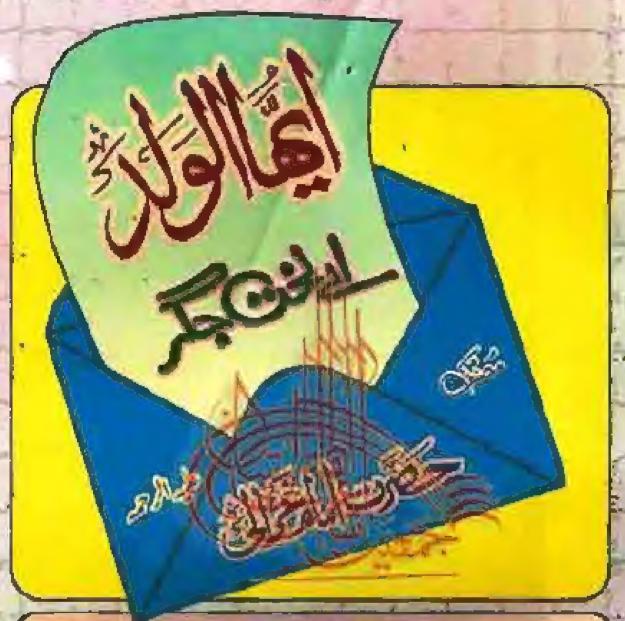

عالم المالك

عَيْق (شاع والسُّنَّة بالسَّانَ

نورمسجيد كاغذى بإزارك رايي دوم

### حروف آغاز

بسم النّد الرحمٰن الرحمٰ صلی اللّه علی حبیبہ سید نامجمہ والہ واصحابہ وسلم

کانام کرای ہودی آب و تاب سے چمک رہاہے۔

معرسالام غرالي كانام ميادك

الله عن محر عن الله عن

آپ كولاد تاسادت 450 ماس بونى .....

وہ وقت بھی آیاجب آپ نے اپنے وطن کے مروجہ علوم عاصل کر لیے ..... لیکن پھر بھی آپ کا سینہ مبارکہ هل من مزید کے نعرے لگا تار ہا.... بلآ خر آپ حصول علم کے لیے نیشا پور پہنچ۔

#### . بسم التُّد الرحمُن الرحبيم

الصلوة والسادم عليك يارسول الله منافقة

نام كتاب : ايها الولد (اك لخت جكر)

مصنف : "ضرب الله نعالي عليه

مترجم الطاني مد ظله العالى منظه العالى منظله العالى

ضخامت : ۱۲۳ سفات

تغيراد : ۱

مفت سلسله اشاعت : ۸۴

公公 汽 公公

جمعين اشاعت المسنت باكتنان

نور مسجد کاغذی بازار ، مینها در ، کراچی -74000

فون: 2439799

Website Address: www.ishaateislam.net

نیٹایور میں آپ کے استاد گرائی .....امام الحر مین عالم اسلام کی نامور علمی شخصیت میں اللہ میں اللہ میں علمی فوق کی بناء پر منظم اللہ میں ا

استاد محترم امام الحربین کے انتقال کے بعد آپ نے نیٹا پور کو خیر باد کہ دیا۔۔۔۔
حضرت امام غزالی شاہ وقت نظام الملک کے دربار پنچ ۔۔۔۔۔ تو وہاں سینکٹروں
صاحب علم د کمال موجود نے ۔۔۔۔۔ لیکن آپ ان میں اپنی علمی صلاحیت کی بناء پر
یوں چکے جیسے تاروں میں چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔

حضرت المام فزالى عليه الرحمه كى بيعت:

تمام تذکرہ نگاروں ہے اس باست پر انفاق کیا ہے کہ ..... آپ نے عارف باللہ حضرت خواجہ یہ علی فار مدی ملیہ الرحمہ کے وست حق پر ست پر بیعت کی ..... بید وہ حضرت بیں جن کی نگاہ کے دست خوالی کو قبل کے کو چہ سے نکال کر عرفان التی بیں جن کی نگاہ کے دیا اگر عرفان التی کی دولت سے مالا مال کر دیا ..... اس اللہ والے کی نگاہ نے غزائی کووہ سچاموتی بتادیا کہ جو ..... آج بھی اسلام کے گئے میں پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔

الله والے کی نگاہ .....دل و جال میں انقلاب برپاکر گئی ..... تیل و قال کی د نیابر ی و سیع ہے ..... کیل جب بر حضور وسیع ہے ..... کیکن جب حقیقت کی آنکھ تھلی تو .....وہ شاہر او نظر آئی جس بر حضور سید العالمین محد رسول الله علی ہے قد مین شر یفین کے انوار چمک رہے ہے .... فرالی کو یہ منظر کیا نظر آیا کہ ..... تیل و قال کی د نیاا یک سر اب نظر آئی .....ا ہے چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکل کھڑ ہے ہوئے۔ چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکل کھڑ ہے ہوئے۔ سالمامال تک اس عالم میں رہے ....

الب غرالي ....

المره ے مندرع چاتھا ....

من من شر من المعلقة والمسلم موتى وجوابرات موجود تنهي ....

ندو \_ الآبان بكافا ا

من کی تور عربی معلم کو حیات دے رہی تھیں .....

القرض...

وربار مسالت مآب علی کی رسائی ہوئی ..... حضور علی کی دربانی کا ایسا غرف ملاکہ .... شاہان وقت آپ کی گرانی کو ترس گئے۔

منور سول الله على في جب حضرت سيدنا موسى كليم الله عليه الصلوة والسلام كو ابني امت كے علم و كمال سے اگاه كرنا جابا ..... تو غزائی بی كو پیش كيا ..... اس ليے شيخ محی الدین ابن عربی د حمة الله تعالی علیه نے ارشاد فرمایا كه ..... امام غزالی كوالله تعالی في صدیقیت كبری كا منصب عطا فرمایا تھا۔ امام غزالی كوالله تعالی في صدیقیت كبری كا منصب عطا فرمایا تھا۔

شاید کسی بھائی کی اس مبارک رسالہ پر نظر پڑجائے اور .....اللہ تعالیٰ اس رسالہ کی برکت ہے اسے صراط متنقیم پر چلنا نصیب کر دے تو ..... بیہ میری خشش و نجات کاذر بعد بن جائے۔

و ما توفيقي الا بالله العلى العظيم و صلى الله على حبيبه سيدنا محمد و اله و سلم

محدكريم سلطاني

آخر بير اسلام كانير تابال ..... 14 جمادى الثانى 505 ه كودا مى اجل كوليك كهنا به مواسب اس جمان فانى سے رخصت مول

آپ کی بادگار ..... آپ کی کوئی اولاد نرینه نه تھی ..... کیکن علمی کتب کی صورت میں آپ دوہ یاد گار چھوڑ گئے کہ .....ر جتی د نیا تک آپ کا نام روشن رہے گا۔ میں آپ دہ یاد گار چھوڑ گئے کہ .....ر جتی د نیا تک آپ کا نام روشن رہے گا۔ آپ کی یاد گار کتب میں .....

احیاء العلوم الدین ..... مرفهرست ہے ..... اس کی نگاہوں کے اسے پڑھ کرانسان کو اپنی حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے اور .....اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا مقصد تخلیق بھی آجا تا ہے۔

ید کتاب و نیائے اسلام کی بے نظیر کتاب ہے ....

#### اعطاالولد:

زم نظر کتاب آپ کی جانب سے پندونصار کے پر مشتمل ہے.....

کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ ..... آپ کا کوئی شاگر دیے آپ بول کی طرح چاہتے تھے ..... اور اسے بینوں سے کم درجہ نہ دیے تھے ..... آپ کا اور چند سوالات بھی پوجھے ..... آپ نے ال سوالات کے جوابات اپنی شان کے مطابع دیے ہیں۔

سوالات کے جوابات اپنی شان کے مطابع دیے ہیں۔

یہ جوابات آج بھی اسے ہی اہم ہیں جتنے کل تھے .....

اس رساله المحاالولد كا آسان اور ساده ترجمه كرديا كياب .....

اواره

بسم التدالر حمن الرحيم

ائے محت عزیر جان پدر!

منشور نفیحت تو ..... معدن رسالت علی ہے نیش لے کر لکھا جاتا ہے ..... اگر اس کان نبوت علیہ ہے بندو نفیحت بہنچ بیکی ہے ..... تو میری نفیحت آپ کی آپ کو کیا ضرور ہے۔ کی آپ کو کیا ضرور ہے۔

اور .....اگربارگاہ نبوت ور سالت علیہ ہے آپ تک کوئی پندو نصیحت نہیں پینی ۔... است توجھے یہ توبتاؤکہ تم نے عمر کے گزرے ہوئے سالوں میں کیا مامل کیا ہے۔ جوان بدر!

حضور علی امت کوجو تقییحتی فرمائی ہیں .....ان میں علامة اعراض الله تعالیٰ عن العبد اشتغاله بملایعت علامة اعراض الله تعالیٰ عن العبد اشتغاله بملایعت میں مشغول ہوتا .....اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے .....ا پنارُ خ انور پھیر لیا ہے۔

ان امرا دهنت ساعة من عمره في غير ما على له لحديد ان تطول عليه حسرته بس معمد ك لغ الله لعالى في انسان كو پيدافرهايا به .....اگراس كى زندگى كى ايك ساعت .....اس معمد ك علاده گزرگى ..... تو وه اس بات كا حقد ار به كه اس بر سه در از كر ديا جاسف

ومن حاوز الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتحهز الى النار الورجس كى عمر جاليس سے تجاوز كر جائے .....اور اس كا خير اس كے شرير غالب نه آئے ..... تواہے آگ میں جانے كى تيارى كرنى چاہئے۔

اہل علم ود انش کے لئے اتنی نصیحت ہی کافی ہے

بان پدر!

المستحت كرنا آمان ہے ۔۔۔۔۔۔اوراس پر عمل كرنا مشكل ہے ۔۔۔۔۔ كروى محسوس ہوتى اللہ على الور حق بات اسے كروى محسوس ہوتى اللہ عن فرمايا ہے ۔۔۔۔۔ جن باتوں كا كرنے ہے اللہ نے منع فرمايا ہے ۔۔۔۔۔ اسے ان باتوں كا اللہ عن ا

سیان الله سیال الله علم قیامت کے دن ....اس کے غلاف زیر دست جنت ہوگا۔ عمل نہ کیا ..... توبیہ علم قیامت کے دن ....اس کے غلاف زیر دست جنت ہوگا۔ جیسے حضور رسول الله علیات ہے ارشاد فرمایا:

اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لاينفعه الله بعلمه

#### سن ليجيِّ ....!

یہ بات توبد ہی ہے کہ ....اسلیہ کے استعال و ضرب کے بغیر ....اس شیر کے حملہ سے نہیں جاجا سکتا ....ا ہے ہی اگر کوئی آدمی ایک ہزار علمی مسئلہ خود پڑھے حملہ سے نہیں چاجا سکتا ....ا ہے ہی اگر کوئی آدمی ایک ہزار علمی مسئلہ خود پڑھے .... یا اے کوئی پڑھائے تو جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا ....ا ہے کوئی فائم وند ہوگا۔

### اس مسئلہ کوایک اور مثال سے سمجھتے:

ا من اور اور مفر اوی مرض میں بنتلا ہو ....اس کا علاج مستجبین اور علاج مستجبین اور علاج مستجبین اور علاج میں جوگا۔

بزار بار بیائی بزار شدت شیدائی نبا شدت شیدائی

ار او سرسال کار میں سے میں اور آیک ہزار کتابیں ازبر کر لیے تو سن لے جب میں اور آیک ہزار کتابیں ازبر کر لیے تو سن لے جب میں اللہ کی در حمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

الله تعالى كالرعاد كراي ب

و آن لیس الائسان الاً مَاسَعٰی اور سیس ماتا نسان کو مگروہی کچھ جس کیوہ کو مشش کر تاہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما تاہے:

فَمَنْ كَانَ يُرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا

طاحت العبارات و فنیت الاشارات و ما نفعنا الار کعات رکعنا فی اللیل عبارتین کام نه آئیں .... اثارات فانی محسوس ہوئے .... بال راح کی تھا کیوں میں جو یہ ندر کعات نماز تنجد پراطی تھیں .... انھول نے کام کرد کھایا۔

#### جان پدر!

انمال صالحہ سے تنی دامن اور احوال سے خالی نہ رہنا ..... ادر اس بات کا یقین و گھنا کہ ..... صرف علم .... (علم صالح سے بغیر ) و تعمیری نہیں کرے الے اس کو اس مثال سے سمجھنے:

اگر ایک آدمی جنگل میں ہو .....اور اس کے پاس دس عدد عدد عمدہ تکوار بی اور گر اسلحہ ہو .....وہ آدمی شجاع اور فنون حرب کاماہر ہو .....ایک قومی الجند اور خوفاک شیراس پر حملہ کروے۔

توتيراكياخيال ہے كه ....!

استعال وضرب کے بغیر اسلحہ کی موجود گی ....اس کوشیر کے حملہ سے جاسکتی ہے۔

واقام الصلاة وايتاء الزكوة ويصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا اسلام كي بدياديا في چيزول برمي :

(۱) محوای دیتا که ....الله یک علاوه کوئی اله نبیس اور (حضرت) محمد (مصطفی علیقه ) الله کی رسول بین ۔

(۲) تماز کو ..... تمام حقوق سے اداکر تا۔

(٣) زكوق اداكرناـ

(سم) رحضان المهارك ..... كروز ب ركفنا

(۵) جے گیت اللہ کی استطاعت ہو ....اس کا جج اداکر تا۔

الايمان قول باللسان و تصديق بالقلب وعمل بالاركان

المان میں توسید اللہ اللہ اللہ اللہ کا نام ہے اور ..... عمل بالار کان ( سے اور اللہ کان اور تصدیق ہالے اللہ کا نام ہے اور ..... عمل بالار کان ( سے اور نام میں اور تصدیق ہے ) اور تصدیق ہے )

افعال کی دیدیں و تعنی اور سے زائد ہیں .....اگر چہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نفال و کرم مسلسل کے جت میں کی مسلسل کا مستحق ٹھیرائے گا ..... کیول کہ:

الله تعالی کی رحمت نیکو کارول کے قریب ہے۔

آگریہ کہاجائے کہ ......! صرف ایمان کے سبب جنت میں پہنچ جائے گا۔ ہم جوایا کہیں گے .....! ہاں ....! پہنچ توجائے گا مگر کب ...... 'ا پی جوا ہے رب سے ملاقات کی آر زور کھتا ہے اسے جاہتے کہ وہ عمل صالح اختیار کرے۔

الله تعالی کاارشاد کرای ہے:

حَزَاءُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ

یہ جزاء ہے اس کی جو دہ دنیا میں عمل کیا کرتے ہتھے۔

الله تعالی کاارشاد کرای ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ حَنْتُ الْعَرْدُوسِ نُولاً ٥ خَالِدِيْنَ فِيُهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِولاً ٥ خَالِدِيْنَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِولاً ٥

بے شک دہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لئے فروس کی جنتیں رہائش گا ہیں ہوں گی جنتیں اور ان جنتوں سے بات کے ان جنتوں سے بات کی جنتیں اور ان جنتوں سے بات کی اور جگہ جانانہ چاہیں گے۔

الله تعالی کارشاد کرای ہے:

إِلاَّمَنْ تَابَ وَ أَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا

ممروہ خوش نصیب جس نے توبہ کی اور ایمان کی دولت سے سر فراز ہوااور عمل معالج کوا متیار کیا (بیمی لوگ جنت میں داخل ہوں گے)

ان احادیث مقدمہ کے بارے میں کیا خیال ہے .....؟

نبي الاسلام على خمس: شهادة أن لا أله الا الله وأن محمدًا وسول الله

عیادت کرتے رہیں....(ہاقی خالق کی مرضی ہے جنت دے یانہ دے)۔ جب قرشته الله كي بارگاه مين وايس حاضر جوا....

توالله تعالى في ارشاد فرمايا .....

میرے ہندے نے کیا کہاہے ۔۔۔۔؟ افرشنہ نے عرض کی ۔۔۔۔

اللى .....!جواس نے جواب دیااے توجہتر جاتا ہے ....

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

جب دہ جارابعدہ می محل مل مالت میں .... جاری عیادت سے منہ تبیل موڑ تا ..... تو م الم الم كم باوجود ....اس سے كيسے اعراض كر كتے ہيں۔ الوادج حاويس نے اس كى مغفرت فرمادى ب-المارمول الله عليه الرشاد فرمايا:

حاسر انفسكم تبل ان تحاسبوا و وزنوا اعمالكم قبل ان توذنوا اليد نفول كاخود حاب كما روس تحبل اس كے كه تم سے حماب لياجائے .... الديانال ودوون يارو على اس كاعمال تولي جاكيل-

حضرت على المرتضى وضى الله تعالى عنه في ارشاد فرمايا:

من ظن انه بدون الجهد يصل فهو متمن ومن ظن انه ببذل الجهد يصل فهو مستغن جس نے بیر گمان کیا کہ وہ اعمال صالحہ کی محنت و مشقت کے بغیر جنت میں پہنچ كتنى مشكل گھاٹياں ہيں .....جو اس راستے ميں حائل ہيں ....ان مشكل گھاڻيوں میں پہلی گھاٹی تو ..... خودایمان کی گھاٹی ہے۔

بیرڈر توہمیشہ رہتاہے کہ:

زندگی کی گزرگاہ میں ..... کیاوہ ایمان کے چھن جائے سے محقوظ رہتا ہے ..... اگر اس كا ايمان محفوظ ره بهي گيا تو ..... جب جنت ميں جائے گا تو ..... مفلس جنتي

حضرت خواجه حسن بصرى رحمته الله تعالى عليه فرام شاه فرمايا ....

الله تعالی قیامت کے دن فرمائے گا:

اے میرے مدو اس میری رحمت کے سبب جنع میں واقل ہو جاؤ اور ا ہے اسے اجمال کے مطابق جنے تقنیم کرلو۔

اے جال پدر!

سن کے جب تک نوعمل شیں کرے کا اجر جمیں پائے سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی ستر سال تک عبادت کی سالت کی نے ارادہ فرمایا کہ ....اس کو فرشنوں کے سامنے مزید تکھار دے .... ہی اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو اس کی طرف بغرض امتحان جھیجااور فرمایا کہ ....اے فرشتے اس عبادت مرار کو کمہ دے کہ تواس طویل عبادت کے باوجود جنت کا مستحق نہیں ہے .... جب فرشتہ اس عابد تک پہنچااور الله کا پیغام پہنچایا تواس عابد نے کہا۔ ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور ..... ہمیں میں سز اوار ہے کہ ہم اس کی را توں میں اینے نفس پر نیند کو حرام قرار دیا ..... مجھے معلوم نہیں ....اس کا سبب کیا تھا .....؟

اگر ان شب بیدار بول میں تیری نیت ..... متاع دنیا کا حصول اور اس کے ساز و ساز و سامان پر قبضہ کرنا ..... دنیا کے مناصب اور عمدول کو پانا ..... اور اسپنے اقران و اسپال پر فخر و مباهات کرنا ہے .....

تولیے سے لئے بربادی ہے .... تیرے لئے بربادی ہے ....

لوراكر .....

الناجب بيداد يول عن تيري تيت

العام المارك المساحدة المارك المساحدة ا

مر العيون لغير وجهك ضائع

بكائي لغير فقدك باطل

ا الند .... اليرى ذات مے علاوہ .... أنكھول كا جائے رہنا بے كار ہے ....اور

مراق من الاسمى اور كے قراق من ال المحصول كارونا .....باطل بے-

اے جان پرر!

عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ماشئت فانك مجزى به جائے گا ۔۔۔۔۔ پس وہ جھوٹی امیدیں بائد ھنے والا ہے ۔۔۔۔۔اور جس نے بید گمان کیا کہ وہ صرف اپنے اعمال کی مشقت سے جنت میں پہنچ جائے گا ۔۔۔۔۔ تو پس وہ اپنے آپ کو اللّٰہ کی رحمت سے مستغنی سمجھ بیٹھا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمته الله تعالی علیه کاار شاد گرای ہے:

طلب الحنة بلا عمل ذيّب من الذنوب

عمل صالح کے بغیر جنت طلب کرنابذات خود ایک مناہ ہے اور غالبًا آپ ہی کاار شاد ہے:

علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لاترك العمل طريقت وحقيقت كي علامت:

عمل پر از اناترک کرناہے ....ند کہ عمل ترک کرناہے۔ حضور رسول اللہ علیہ کاارشاد گرامی ہے:

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق والمنافقة

هواها و تمني على الله

داناوہیںاوہ ہے جوابیے نفس کا محاسبہ کریے .....اور موت کے بعد شروع میں اور ندگی سے لئے عمل کریے۔

اور احمق وہ ہے .....جوایے نفس کواس کی خواہشات کاغلام بنالے .....اور اللہ پر بموٹی امید میں ہاند مھے۔

اے جان پدر ا

کتنی ہی را تیں تو نے تکر ار علم اور مطالعہ کتب میں جاگ کر گزاریں اور .... ان

اے میرے بندے!

و محلوق کو حسین نظر آنے ہے لئے . ۱۰۰۰ پنا ظاہر کتنے سال سنوار تارہا ۔ ۱۰۰۰ کیا۔ حس چیز پر میری اظر ہوتی ہے .... یعنی دل اسے تونے ایک لھہ بھی پاک نہ کیا۔ اے انسان!

الله تعالی برروز تیرے ول کود کھتاہے اور فرما تاہے۔

ات جال عرا

علم بغیر علم کے بیچھ بھی شیں گوش جو شن سے مان والوائل ہے ۔۔۔۔۔اور عمل بغیر علم کے بیچھ بھی شیں گوش جو شن ہے من ا

مرف علم بونیا بیں مجھے معاصی ہے دور نہیں کر سکتا .....اور نہ بی کھیے اطاعت و بعد گی تک اٹھا کر لے جاتا ہے ....اس طرح صرف رسمی علم کھیے قیامت کے روز جہنم کی آگ ہے شیں جا سکے گا۔

اگر آج تونے عمل نہ کیا اور گزرے ہوئے دنوں کا تدارک نہ کیا ، ، توکل قیامت کے دن کہتا پھرے گا۔ جیسے جاہے ذندگی گزار لے ..... لیکن سن لے ..... ایک دن مجھے مرنا ہے اور جو .... جس سے جاہونا ہے اور جو .... بس سے جاہونا ہے اور جو چاہے عمل کی جزا ملنے والی ہے۔ چاہے عمل کر لے .... لیکن سن لے مجھے پر عمل کی جزا ملنے والی ہے۔ اے جان پیدر!

علم کلام و خلاف .....علم طب و دوا .....علم دین و افتعار ...... علم نجوم و عروض اور .....علم نخوم و عروض اور .....علم نحو و صرف (جو تو نے دیادی فوائد اور ....ای جم مشرب افراد سے صرف مجادلہ کے لئے) حاصل کئے .....

توبتا....

الله ذوالجلال والاكرام كى مخالفت كرتے ہوئے .....اپى عمر كا قيمتى حصه ضائع كرنے كے علاوہ ..... مجھے كيا حاصل ہوا.....!

میں نے انجیل کا مطالعہ کیا ..... دہاں لکھا ہوایا یہ حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا

من ساعة يوضع الميت على الجنازة الى ان يوضع الميت على المنتقول من ساعة يسال الله بعظمته منه اربعين سؤالا أوله يقول

عبدی!

طهرت منظر النحلق سنین و ما طهرت منظری ساعة و کل یوم ینظر فی قلبك یقول الله تعالی : ما تصنع لغیری و انت محفوف بخیری! اما انت اصم لاتسمع؟
میت کو جنازه کی چارپائی پر دکھنے سے لے کر اس کے کنار و قیر تک چنجنے تک .....

جانب بیتاب پرواز بر ندول سے ہے ... توجب تو.... اِرُجعِی ُ اِلی رَبِّكِ اِرُجعِی ُ اِلی رَبِّكِ

کی مسحور کن آواز سنے گا ..... تو فور ابلندی کی طرف محو پرواز ہوگا ... بیمال تک اسے تو جنات الفر دوس کے بدند وہالا ہر جوس پر آشیال نشیں ہوگا ..... و گا .... و گا ... و گا ... و گا ... و گا .... و گا ... و گا

اهتنر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ معاذ معادی مع

الراب التاريخ المائل كريايا: التاريخ التي يار شار قرامايا:

اللفات كالأنعام بل هم أضل و المعلم أصل المعلم أصل على المعلم أصل على المعلم الناسي بهي بدتر

میں اور دیواری سے جنم میں اور دیواری سے جنم سے بیندے میں جانارٹے گا۔

حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ،،،، ٹھنڈے بانی کا مشروب بیش کیا گیا ۔... تو آپ بر عفتی طاری مشروب بیش کیا گیا ۔... پس جب آپ طاری ہوگئی اور ... وہ بیالا آپ کے دست مبارک سے بینچ گر گیا ، جب آپ کوافاقہ ہوا تو آپ سے عرض کی گئی۔

فَارُجِعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا ہمیں دنیامیں داپس کردئے .....ہم صالح عمل کریں سے توجولا کہاجائے گا....

اے احمق ....! تووہیں سے تو آرہاہے۔

اے لخت جگر!

ا بنی روح میں ہمت و طاقت پیدا کر ..... اور اپ نفس کو (جویدی کا سر چشمہ ہے)

..... بنر بیت وضعف سے دوچار کر .... اور موت کو ہر و فت اسپندن میں محسوس
کر کیوں کہ تیمری منزل قبر ہے .... اور قبر ستان والے ہر گھہ تیمرا انتظار
کرتے ہیں کہ حدور ان کے پاس پنچ گا ... فبر دار ا فبر وارا کمیں ان کے پاس پنچ گا ... فبر دار ا فبر وارا کمیں ان کے پاس بنچ گا ... فبر دار ا فبر وارا کمیں ان کے پاس بنج گا ... فبر دار ا فبر وارا کمیں ان کے پاس بنج گا ... فبر دار ا فبر وارا کمیں ان کے پاس بنج گا ... فبر دار ا فبر وارا کمیں ان کے پاس بنج گا ... فبر دار ا فبر وارا کمیں ان کے پاس بنا ہے ہاں۔

حضرت سيد ناايو بحر صديق رمنى الله تعالى عنه في الرشاد فرما

هذه الاجساد قفس الطيور واصطبل العراب

یہ جسم پنجرے ہیں ... پر ندوں کے لئے (ایسی روحون کے لئے جو ہر اور حقیرہ قدس کی جانب پرواڑ کے لئے بے تاب ہیں) یا یہ جسم اصطبل ہیں ... جانوروں کے لئے بے تاب ہیں) یا یہ جسم اصطبل ہیں ... جانوروں کے لئے بہ نہوں نے پرواز کی صلاحیت کواز خود ختم کر دیااور اب کے لئے لئے (ایسی راحوں کے لئے جنہوں نے پرواز کی صلاحیت کواز خود ختم کر دیااور اب اب وہ ڈگروں کی طرح ... ہر لمحہ چرنے کے لئے بے قرار ہیں۔) ،

ا پن ذات میں فور کر . ...ان دونوں سے تو تمس میں سے ہے .... ؟ اگر توعالم بالا کی

# حضور رسول الله علیت فی نے .....ا بناصحاب میں ایک آدمی سے فرمایا ....! ایک قال اللہ علیت میں ایک آدمی سے فرمایا ....!

لاتكثر النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة رات كو زياده تد سويا كرو كيول كر ....رات كو زياده سويا كرو كيول كر ....رات كو زياده سويا كرو كيول كر

ا... نقیر بنادیتاہے۔ ایسے گخت جگر!

و مِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ مات كواش كر نماز تهجداد أكباكرو

الرب الدياكم

إبالأسكارهم يستغفرون

وہ خوش میں استعفار کرتے ہیں۔ یہ شکر ہے۔

الوالمستغفرين بالأسحار

كيا لمال ول بي حرى ك وفت استغفار كرنے والے .... بيرة كرہے۔

حضور بالمالية في الرشاد قرمايا:

ثلاثة اصوات يحبها الله تعالى صوت الديك و صوت الذي يقرء القران و

صوت المستغفرين بالاسحار۔ تنين آوازوں كوالله تعالى برا المحبوب، كھناہے: (۱) ويك كى آواز... (بير آوازنماز كے لئے جماتی ہے) بالباسعيد! آپ كوكيا بهوا....؟ فرمايا:

مجھے اہی نار کی تمنایاد آگئی ... جب وہ اہل جنت سے کمیں کے۔

آنُ أَفِيُضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

تھوڑ اسابانی ہمیں بھی دے دو ۔ ..اور جوالقدنے تمہیں نعمتیں دی ہیں....ان میں سر ہمیں بہر

ہے ۔ کچھ ہمیں بھی دے دو۔

اے کخت جگر!

آگر مرف رسمی علم بی تخصے کفایت کر جاتا ۔۔ اور عمل کی تخصے احتیاج نہ ہوتی ۔ تواللہ نعالیٰ کی بیہ نداسحری کے وقت :

هل من سالل؟ هل من مستغفر؟ هل من تالب

🛠 ہے کوئی وال کرنے والا 🖒

اللہ کے کوئی توبہ کرنے واللہ ؟

فضول ہوتی ۔ اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا

صیبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی ....ایک جماعت نے ... حضور رسول اللہ عنای اللہ عنای کے .... حضور رسول اللہ عنای عنایت کے سامنے حضر ت عبداللہ عن عمر رضی اللہ عنصا .... کا نذکر و کر دیا تو حضور منایت نے ارشاد فرمایا۔

نعم الرجل هو لو كان يصلى بالليل أكروه رات كو فماز تنجراد اكرے توبہت اچيا آوى ہے۔ جب آد حی رات گزر جاتی ہے ۔۔۔۔ تو ندادینے والا ندادیتا ہے۔
خبر دار ۔۔۔۔ الطاعت گزار کھڑے ہو جائیں۔
پی اطاعت گزار اپنے اپنے بستر ول سنے اٹھتے ہیں اور سحری تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔
مشغول رہتے ہیں۔
جب محری کا وفت آتا ہے تو نداد سنے والا ندادیتا ہے۔
خبر وار ااب استغفار کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں۔

المستغفاد كرية وافع المصنع بين اور .....استغفار بين مشغول موجات بين بين المستغفار بين مشغول موجات بين المستغفار بين مشغول موجات بين المستغفار بين مشغول موجات بين المستففار بين مستفول موجات بين المستففار بين المستفور بين ا

جَمْرُ مِنْ الله الله مِنْ الله الله الكوس منك ينادى بالاسحار وانت نائم است ميرسك بالاسحار وانت نائم است ميرسك بالاستار وانت نائم

 (۲) اس آدمی کی آواز جو ..... قر آن کریم کی تلاوت کر تاہے۔ (۳) سحری کے وفت استغفار کی آواز۔

حضرت سفيان تورى رحمته الله تعالى عليه فرمات بين:

ان لله تعالى ريحا تهب بالاسحار تحمل الاذكار والاستغفار

الى الملك الحيار\_ '

بے شک .....اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک الیمی ہوا ہے .... (جو د نیادی ہوا ہے .... اللہ اور استعفار کو اٹھا کر بادشاہ مطلق اللہ اور استعفار کو اٹھا کر بادشاہ مطلق اللہ البجار کی بارگاہ میں پنچادی ہے۔

میر بھی ار شاد فرمایا:

اذا كان اول الليل بنادى مناد من تحت العرق : الا ليقم العابدون فيقومون و يصلون ماشاء الله ثم ينادى مناد في شطر الليل : الا ليقم القانتون فيقومون و يصلون الى السحر فاذا السحر ينادى مناد الاليم المستغفرون فيقومون و يستغفرون فاذا طلع الفحر ينادى مناد ليقم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم جب دات كا بهلا حصر آتا ہے ..... توعرش اللي كے نيجے ہے ايك نداد بي والاندا و يتاہے۔

خبر دار .....! عبادت گزار کھڑے ہو جا کیں۔ پس عبادت گزار کھڑے ہو جاتے ہیں ..... جنتی و پر تک اللّٰہ چاہتاہے ..... عبادت کرتے دیجے ہیں۔

#### سن <u>ليح</u>يّه....!

یہ بات توبد ہی ہے کہ ....اسلحہ کے استعمال و ضرب کے بغیر ... اس شیر کے حملہ سے منیں جا جا سکتا ....الیے ہی اگر کوئی آدمی ایک ہزار علمی مسئلہ خود پڑھے حملہ سے شیس جا جا سکتا ....الیے ہی اگر کوئی آدمی ایک ہزار علمی مسئلہ خود پڑھے ....ا یا ہے کوئی بڑھائے تو جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا ....اسے کوئی

### اس مسئلہ کوالیک اور مثال سے سمجھئے:

ایک آدمی کو تپش ہو اور وہ صفر اوی مرض میں مبتلا ہو ... اس کا علاج سنجبین اور سنجی ا

بیائی بار بار بیائی برار بار بیائی شدت شیدائی اباد شیدائی مارد بار بیائی شدت شیدائی مارد بارد بیائی شدت شیدائی

اگر تی وسال تک ملم پڑھے ۔ اور ایک ہر ارکتابیں اذبر کر لے توس لے جب تک تواس ملم ہوسکتا۔
اللہ تعدید ملم بر عمل نہیں کر ہے گا۔۔۔۔اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوسکتا۔
اللہ تعدالی کا ارشاد کر ای ہے:

و آن لیس الانسان الا ماسعی اور نہیں متاانسان کو مگروہی کچھ جس کی وہ کو شش کر تاہے۔ اور اللہ نعالی میہ بھی ارشاد فرما تاہے:

فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَلَّاءَ رَبِّم فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا

#### سمسی شاعرنے کیاعمدہ کہاہے:

لقد هتفت فی جنع لیل حمامة
علی فنن وهنا وانی للائم
کذبت و بیت الله لو کنت عاشقا
لما سبقتنی باللکاء الحمائم
و ازعم انی هائم ذو صبابة
لربی فلا ابکی و تبکی البهائم
رات کی گریوں میں فاختہ اللہ شاخ پر بیٹھی آوازیں لگار تی ہے اور میں
خواب شفلت کے مزے لے رہا ہوں۔

مجھےرب کو بہ کی فتم ... اہیں این عود اس میں جھوٹا ہوں ... اگر میں اللہ تعالی کا عاشق صادق ہوتا ... تو فا خندرونے میں مجھ سے سبقت ڈ مے جاتی۔

مجھے اپنے ہارے میں کمان تھا کہ ۔ میں اللہ سے محبت کم نے واللاق میں عضی عضی اللہ علی محبت کم نے واللاق میں عشق میں سورائی ہوں … لیکن میہ سمارا کمان فاسد ہے کی خد مینوروں علی مجھے روتا بھی نہیں آتا۔

ائے گخت جگر!

اس ماری گفتگو کامد عابیہ ہے کہ ... بختے معلوم ہو جائے کہ ... عبادت واطاعت کیا چیز ہے۔ من کیجئے!

اطاعت وعبادت ..... حضورتی كريم عليك كي اوامرونواص ميں قول و فعل سے

واقام الصلاة وابتاء الزكوة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا اسلام كى بدياديا في چيزول برب :

(۱) کوابی ویتا که .....الله کے علاوہ کوئی الله شیس اور (حضرت) محمد (مصطفیٰ علاقہ ) الله کے رسول ہیں۔ (مصطفیٰ علاقہ ) الله کے رسول ہیں۔

(۲) تماز کو ..... تمام حقوق ہے اداکر نا۔

(۳) زکون ....اداکرناب

(۷) رمضان المیادک ..... کے روزے رکھنا۔

(۵) جے جیساللہ کی استطاعت ہو... اس کا جے اداکر تا۔

الإيمان قول باللسان و تصديق بالقلب وعمل بالاركان

اعل کی در میں ان کی مسلسل کا مستحق تھر اے گا ، کیول کہ :

الله تعالی کی رحمت نیکوکارول کے قریب ہے۔

آگر بید کما جائے کہ .....!

صرف ایمان کے سبب ..... جنت پی پینے جائے گا۔

ہم جوابا کہیں گے ۔!

بان....! بينج توجائه گامگر كب.

پی جواہیے رب سے ملاقات کی آر زور کھٹاہے اسے جاہئے کہ وہ عمل صالح افتیار کرے۔

الله تعالی کاار شاو کرای ہے:

جَزَاءُم بِمَا كَانُوا يَكُسِيُونَ

یہ جزاء ہے اس کی جووہ دیامیں عمل کیا کرتے تھے۔

الله تعالی کاار شاد کرامی ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَٰتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُؤُلاً ٥ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يَبْغُونَ عَنُهَا جِولاً ٥

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لئے فروہ س کی جہنتیں رہائش گا ہیں ہوں گی جہنتیں اور ان جینوں سے پائے اس میں اور ان جینوں سے پائے اور اور ان جینوں سے پائے اور اور جگہ جاتانہ جا ہیں گے۔

الله تعالی کاار شاد کرای ہے:

إلاَّ مَنْ تَابَ وَ امَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا

عمروہ خوش نصیب جس نے توبہ کی اور ایمان کی دولت سے مر قراز بوااور علی صالح کو افتار کیا ( میں اوگ جنت ہیں داخل ہوں گے )

الن احادیث مقدسه کے بارے میں کیا خیال ہے ....؟

س، الاسلام على حمس: شهادة أن لا أله الا الله وأن محمدة رسول أنَّه

عبادت کرتے رہیں ..... (باقی خالق کی مرض ہے جنت دے یانہ دے)۔ جب فرشتہ اللّٰہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوا ..... تواللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا .....

> میرے بندے نے کیا کہا ہے ....؟ افرشنہ نے عرض کی ، البی ....! جواس نے جواب دیا ہے تو بہتر جانتا ہے ....

> > الله تعالى في ارشاد قرمايا:

جبوہ بمار ابیرہ کمی بھی حالت میں . ... بہاری عبادت سے منہ نہیں موثر تا ..... تو میں اور جد العقد و ترم کے باوجو در .... اس سے کیسے اعر الف کر سکتے ہیں۔
منہ میں ایس کی مغفرت فرمادی ہے۔
منہ ور در موز العام اللہ میں اگراہ جو جاؤ ہیں نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔
منہ ور در موز العام اللہ میں ہے ارشاو فرمایا:

حاب انف کم قبل از تحاسبوا و وزنوا اعمالکم قبل ان توذنوا این نفون کا خود حداب لیا جائے ...
این نفون کا خود حداب لیا کرو ... قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے ...
اور اعمال و خود وزن کیا کرو قبل اس کے اعمال تو لے جائیں۔
حضر سے علی المر تضلی رضی اللہ تعالی عند نے ارشاد فرمایا:

من ظن انه بدون الجهد يصل فهو متمن ومن ظن انه ببذل الجهد يصل فهو مستغن يصل فهو مستغن عن ينتج جنت ميل منت و مشقت كے بغير جنت ميل مين منت و مشقت كے بغير جنت ميں بنتج

کتنی مشکل گھاٹیاں ہیں … جو اس راستے میں حاکل ہیں ……ان مشکل گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی تو ….. خودا بمان کی گھاٹی ہے۔

ىيەۋر تونمىيشەر ئتاہے كە:

زندگی کی گزرگاہ میں .... کیاوہ ایمان کے چیمن جانے ہے محفوظ رہتا ہے .... اگر اس کا ایمان محفوظ رہ بھی گیا تو ..... جب جنت میں جائے گا تو ..... مفلس جنتی کہلائے گا۔

> حضرت خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا... اللّہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا:

اے میرے بندو …! میری رحمت کے سبب جنت میں واخل ہو جاؤ اور . …اینےاینےاکاں کے مطابق جنت تقلیم کرلو۔

اے جان پدر!

سن لے جب تک تو عمل نمیں کرے گا اجر نمیں پا ہے گا۔

عنی اسر ائیل کے ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی ستر سال تک عبادت کی ہا الحقال نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سمزید تکھاروے پی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سمزید تکھاروے پی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے اس نے ایک فرشتے کو اس کی طرف بخر ض استحان بھیجا اور فرمایا کہ ۔ ۔ ۔ اے فرشتے اس مبادت کے باوجود جنت کا مستحق نمیں مبادت کے باوجود جنت کا مستحق نمیں بنی جب جب فرشتہ اس عابد تک بہنچ اور اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس عابد نے کہا۔

بمیں مبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور ۔ ۔ ۔ ، ہمیں بی سزادار ہے کہ جم اس کی

را توں میں اینے نفس پر نیند کو حرام قرار دیا ..... جھے معلوم نہیں .....اس کا سبب کیا تھا ..... ؟

آگر ان شب میدار بول میں تیری نیت ..... متاع و نیا کا حصول اور اس کے ساز و سان و سان و سان پر قبضه کرنا ..... و نیا کے مناصب اور عهدوں کو پانا ..... اور اپنے اقران و

ا منال پر فخر و مباهات کرنا ہے ..... و تی ہے لئے بربادی ہے .... تیرے کئے بربادی ہے ....

٠.... الر .....

من شب بيد ار بول ميس تيري نيت .....

اے اللہ سیا تیم ی دات کے علاوہ سی آئی موں کا جائے رہنا ب کارہے سے اور تیم میں ان آئی موں کا جائے رہنا ب کارہے سے تیم میں ان آئی موں کارونا سی باطل ہے۔ تیم راق میں ان آئی موں کارونا سی باطل ہے۔

اے جان پدر!

عش ما شئت قانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ماشئت فانك محزى به

جائے گا ..... پی وہ جھوٹی امیدیں باندھنے والا ہے ..... اور جس نے یہ گمان کیا کہ وہ صرف اپنے انکمال کی مشقت سے بنت میں پہنچ جائے گا ..... تو پس وہ اپنے آپ کو اللّٰہ کی دہمت نے مستغنی سمجھ بیٹھا ہے۔

حضرت حسن بصرى متدالله تعالى عليه كاار شاد كراي ہے:

طلب المعنة بالاعمل ذنب من اللذنوب عمل من اللذنوب عمل عمل ذنب من اللذنوب عمل عمل عمل عمل عمل عمل صالح كي بغير جنت طلب كرنابذات خود ايك مناهب اورغالبًا آب بى كاارشاد ب

علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لاترك العمل طريقت و حقيقت كي علامت:

عمل پراتراناترک کرناہے۔۔۔۔۔نہ کہ عمل ترک کرناہے۔ حضور رسول اللہ علیہ کاارشاد گرامی ہے:

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحت من اتبع الله هواها و تمنى على الله

د اٹاوہ بیناوہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے ....اور موت کے بعند شروع میں اور موت کے بعد شروع میں

اور احمق وہ ہے .... و ہے نفس کو اس کی خواہشات کا غلام بہنا لے ..... اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باند ھے۔

اے جان پدر ا

کیونگ

الله تعالی تفتع اور مناوث کرنے والوں کونا بہند قرما تاہے ..... کلام میں تفتع اور حد سے تنجاو ذباطن کے خراب ہونے اور دل کی نخلت پردلالت کرتاہے .....

تذكيرووعظ:

مدے کا آخرت کی آگ کویاد کرنا .....

خالق کی خدمت و عبادت میں اپنے تفس کی کو تا ہیوں کو مد نظر رکھنا .....اپنی گزری ہوئی عمر جواس نے لا یعنی کا موں میں بر باد کر دی میں غور و فکر اور پیش آنے والی .....و شوار گزار منزلوں میں غور کر تا۔

الكرايمان يرقبا تمديد مواتوكيات كالدي

مل الموت كي حيان الله النه كي كيفيت كيسي موكر ... .. ؟

الياده محر كير موالول كي جوابات تائية ير قدرت ركاتا ي ....؟

قیامت اور مواقف آیامت میں جو اس کی حالت ہو گی ..... کیااس میں بہتری کا

اجتمام واحتام كرايا بي ....؟

ميادو مي من المرب المركوعيور كرجائة كالإصاوبيه من كرجائة كاس....؟

ان اشیاء کی یاد لگاتار آتی رہے ..... اور اسے بے قرار کرتی

ر ہے . . . .

اس آگ کاجوش مارنا ۱۰۰۰۰۰ اور ان مصائب و آلام کے تو حد کو تذکیر کماجاتا ہے۔
اللہ کی مخلو قات کو خبر وبینا . . .

اور ان اشیاء پر مطلع کرنا

جیسے جاہے زندگی گزار لے .....کین سن لے ....ایک دن تجھے مرتا ہے اور .... جس سے جدا ہونا ہے اور جو جیسے جاہوتا ہے اور جو چاہے محبت کی پینگیں بردھالے ..... آخر اس سے جدا ہونا ہے اور جو چاہے عمل کرلے ..... کین سن لے تجھے ہر عمل کی جزا کھنے والی ہے۔

ا سرحان مدر آ

علم کلام و خلاف.....علم طب و دوا .....علم دین و اشغار .... علم نبوم و عروض اور ... علم نبوم و عروض اور ... علم نبو و صرف (جو تو نے دنیاوی فوائد اور ... اپنے ہم مشرب افراد سے صرف مجادلہ کے لئے) حاصل کئے .....

توبتا....

الله ذوالجلال والاكرام كى مخالفت كرتے ہوئے .... اپن عمر كا فيمتى حصه ضائع كرتے كے علاوہ .... مختجے كياحاصل ہوا.....!

میں نے انجیل کا مطالعہ کیا ۔۔۔۔ وہاں لکھا ہو ایابا۔

حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا:

من ساعة يوضع الميت على الجنازة الى ان يوضع على مناه الميت على الله بعظمته منه اربعين سؤالا اوله يقول

عبدی!

طهرت منظر الحلق سنين وما طهرت منظري ساعة

وكل يوم ينظر في قلبك يقول الله تعالىٰ: ما تصنع لغيري وانت محفوف

بخيرى! اما انت اصم لاتسمع؟

میت کو جنازہ کی جاریائی پر رکھنے سے لے کر اس سے کنار ہُ قبر تیک پہنچنے تیک ....

49

میں دوڑ کر آئیں ....وجد ظاہر کریں .... کیڑے بھاڑیں پھریہ کماجائے ... یہ مجلس بہت اچھی ہے .... كيونكه بيرسب ونياكے نشان راہ ہيں ....اور رياكارى كى علامات ہيں اور بير چيز حق ے عافل ہونے کی بناء پر بیداہوتی ہے ..... بلحہ مناسب ہیہ ہے کہ .... تيراع م وہمت ہو كه تولو كول كوبلائے.... د نیاہے آخرت کی طرف..... معصیت (کناه) ہے اطاعت کی طرف ..... مرص ولات ہے زہرو ہے رعبتی کی طرف .... من سے خاوت کی طرف خرورو عمر سے تقتی وطهاد مت کی طرف ..... الوار الناسات الماري التي التي التي مين ذال وسع .... اور ديما كوان كي نظرون مين اور توا میں عباد مت وزیر کے علم سے آرامتہ کر دیے ... كيونكه اناني طبعيول ميں غلبہ ہے شريعت مطره كى سيدهى راه سے پير نے كا .... اور ان امور میں کو مشش کرنے کاجو اللہ تعالیٰ کی نار اضکی کاباعث بنتی ہیں ....

ان كى كو تا بيول اور ان كرافراط و تقريط برا شيس متنبه كرنا .... اور ان عیوب کوان کی نظرون سے سامنے کر دیتا.... ای آگ کی حرارت اہل مجلس کو سنتے اور .... ریه معالب و آفات اشیں بے قرار کرویں .... تأكيه وه حسب توفيق كزرى بيوني عمر كالتدراك كرسيس....اوروه دن جوالله تعالى کی اطاعت و فرمانبر داری کے بخیر کندر گئے۔ ...ان کے لیے باعث حسرت اور اليه تمام اشياء اس طريقه ميرو عظ كنا تاييد. حماری کیارات ہے اس بارے میں کہ - -وریابیں طغیانی ہواور طغیانی کارخ کسی عربیز سے گھر کی جانب جور سا**اوروہ عزیزاور** ان كالل خاند كريم مين وجود ون توتواس لمحد كے ... ا بيرو بيرو دريا كي خو منوار الروال ت بيماً ك جافز 🕟

کیا اس ناکمانی آفت کے وقت تیم اول بہ جاہے گا .... کر تواہعے عزیز کوئی تعاف عبارات، منتج بلغ کات وشارات ہے خبر دیے یقینا تیرادل ایسا نمیں جائے گا۔ الیں میں حال وا مظ کا ہے است مجمی جانے کہ ان باتوں سے ایعنی پر ملف مبارات مسيحة ومتنفع كالمراه رفضيح وبليغ بحات تأبيتان بسرك سا

۲\_ووسري خصلت:

انے ۔ و عزز و نمیجے میں تیر اارادہ بور خوانش سے شد ہو ۔۔۔۔ کید لوگ تیری مجلس

اورروی اور بیهو ده عادات واطوار میں مشغول ہونے کا

ان احوال میں جھے ہر لازم ہے کہ تو .....

ا تکے دلول میں ہیب ڈال دے ....

سلاطین سے راہ و رسم نہ رکھا جائے .....اور تو ان کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے ....کوئلہ ان کا دیکھنا ،ان کی ہم نشینی اور ان سے راہ ورسم . ... اور روابط بہت بردی آفت ہیں ...

اگر توان امور میں ہے کسی میں مبتلا ہو جائے تو.....

ان کی مدح و شاء سے اپ آپ کو دور رکھ .... کیونکہ اللہ تعالی غضب میں آتا ہے جب فاسل و ظالم کی تعریف و توصیف کی جائے اور ..... جس نے ان خام امراء کی در از گ عمر کی دعا کی تواس نے اس جا سے اس بات کو پہند کیا کہ .... زمین میں اللہ کی نافر مانی کی چائے۔

امراء كرية اور عطيه كو قبول نه كرنا:

ان بین جو تقاام ریہ ہے کہ امراء کے اللہ میں جو تقاام ریہ ہے کہ امراء کے اعظم اللہ علی اللہ میں جو تقاام ریہ ہے علم ہے کہ بیا اللہ علی اللہ اللہ میں موافقت بیدا

یہ سب چھ دین جی قسادے ...

اس کا کم سے کم نقصال سے کہ ....

جب تو ان عطیات اور مدایا کو تبول کرلے گا .... اور ان کی و نیا ہے نفع و فا کدہ ماصل کرلے گا تو لازمان سے محبت کرے گا اور جو کس سے محبت کرتا ہے .... اس کی درازی عمر کا خواماں ہو تا ہے اور بالضرور قاس کی بقاکا حلب گار ہو تا ہے .....

مهي وعظ و نصيحت كاطر اينه ب

مروہ وعظ جو ....الیانہ بہووہ وعظ کہنے والے کے لیے اور مرسننے والے کے لیے وبال ہے۔

بلحہ یہاں تک کا گیا ہے ..... کہ وہ مختلف رنگ ید لنے والا جن اور شیطان ہے جو مختلف رنگ ید لنے والا جن اور شیطان ہے جو مخلوق کو صراط منتقیم سے دور کر دیتا ہے اور انہیں ہلاکت کے گھڑے میں چھینگ دیتا ہے۔

پس لوگوں پر لازم ہے کہ دہ ایسے وعظ کہنے والے سے دور بھاگیں کیونکہ اس فتم کی بات کہنے والاان کے دین میں ...اس طرح فساد پبیر اگر دے گا کہ شیطان کی اس جیسا فساد بید انہیں کر سکتا۔

جس کے بازوؤں میں قوت و طافت ہو اس پر واجب و لازم ہے۔ کہ وہ اس میں افتادہ کے اتارہ ہے۔ اندام میں اندام میں اندام میں اندام میں منبر سے بنچے اتارہ بے اور اے روک دے ۔۔۔۔ اندام دستے ہو وہ مر انتجام دیتا ہے ۔۔۔۔۔

کیونکہ ابیاکرناامر بالمعروف اور نھی المنکر کے ڈمرہ میں داخل ہے ..... امر اء اور سلاطین سے میل جول رکھنا:

السے امور جن کوترک کرنا ضروری ہے ....ان میں تیسر امریہ ہے .....امراء اور

اور ظالم کی بقاء میں محبت کرنا اللہ کی مخلوق پر اس کے ظلم کاار اوہ کرنا ہے ۔۔۔۔۔اور کا کتاب کو برنا ہے۔۔۔۔۔ کو کتاب کو برناد کرنے کاار اوہ کرنا ہے۔

کیو نکہ شیطان لعین نے ....ای وسوسہ سے بہت سے لوگوں کی گر د نوں کو کاٹ کرر کھ دیا..... بعنی انہیں بھانسی پر اٹکا دیا گیا۔

اور بھی بہت سے آفات ہیں ..... جنہیں ہم نے ....احیاء العلوم الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین ال

اب ان جار امور کاذکر ہوتا ہے ..... جن کاکرنا تیرے گئے میت مناسب ایرامعا ملہ اللہ کے سیروکرنا :

ودامور جن کو سر انجام دیناضروری ہے ان میں پہلایہ ہے کہ تو. ...

ا پیخ تمام معاملات کو ..... اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے . اس حیثیت ہے کہ آگر تیرے ساتھ وہی .... معاملہ تیرا غلام کرے .... تو اس معاملہ بیں اس سے راضی ہوجائے اور تیرادل اس پر ننگ نہ ہواور نہ کجنے غیظو غضب آئے۔

اور ودبات جے تو تا بہند کرتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ تیم امجازی غلام جھے کرے الی بات اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنے الی بات اللہ تعالیٰ تو۔۔۔۔ تیم احقیق آ قاہے۔ جو الی کے لیے بھی کرنے کے فود بازر دکیو تکہ اللہ تعالیٰ تو۔۔۔۔ تیم احقیق آ قاہے۔ جو ایپ لیے لیے بھی وہی بہند کرو: دوسمری بات ہے کہ ۔۔۔۔ دوسمری بات ہے کہ ۔۔۔۔

جب بھی تولوگوں سے معاملہ طے کرنے لگے ، توان سے اس طرح بر تاد کر جس طرح توجابتاہے کہ وہ تیم ہے ساتحد بر تاد کریں۔

کیو کل .....

لا یکمل ایمان عبد حتی بحب لسائر الناس ما یحب لنفسه می سے کا ایک ای وقت تک کمل نمیں جو سکتا جب تک وہ تمام لوگوں کے میں بندی کر ہے جو خود اپنے لئے پہند کر تاہے۔

الحریت سنوار نے والا علم حاصل کرو:

الكارى والتابيدة كد

مسال ما المامونا جا مل ارناجات من ماب كامطال من الماري تيراعلم و مطالع المرناجات تو تيراعلم و مطالع الماري الم

جسے....

اگر بخیے معلوم ہو جائے کہ .... مینی عمر سرف ایک : نمتہ ہے تولادی بات ہے .... کہ تواس وقت علم فند و خلاف، علم اسول کی ماہر ان جیسے علوم میں ہر گز مشغول میں ہوگاں ۔ کیونک بختے علم بن کہ یہ مراب بختے کوئی فائد دندویں مے۔

بلکه .....

تواييخ دل كي تمراني ميں مشغول ہو جائے گا ....

ا ہے تفس کی صفات کو پہیائے گا...

تعلقات دنیات منه موزی گا ....

ا ہے نفس کو مذموم اخلاق ہے پاک کر لے گا....

اور الله تعانی کی محبت ..... اور اس کی عبادت میں مشغول ہوجائے گااور اپنے ننس

كواوصاف حسنه سے متصف كرے گا۔

الغرض . ...

بندے پر کوئی دن اور رات ایسا تیں ترزی مگر .... اس بات کا امکان ہے کہ اس

میں اس کی موت واقع ہو جائے۔

ائے کنت جگر!

مجھے سے ایک اور بات سنون اور اس میں غیرب غور و فکر کروا تناغور و گ**نر کروں** 

کہ تھے نجات کی براہ مل جائے۔

اكر ميم اطلاع دى جائے ..... باد شادو قت ايك ہفتہ كے بعد الله على الله

ارہاہے۔

تو مجھے معلوم ہے اور میں خوب جانتا: ول کہ ،

تواس عرصے میں جس جگ بادشاہ کی نظر پر علق ہے ...اس کی اصلاح اور

در سنگی میں مشغول ہوجائے گا مثلاً تو ...

سے کیڑے صاف کرے گا،بدن کی دیکھ کھال کرے گا....

جتنا تیرے پاس علم ہے اس پر عمل کرو ..... تاکہ جس چیز کا کھے علم نہیں وہ تجھ پر منکشف ہو جائے۔

حضور عليه في ارشاد فرمايا ہے:

من عمل بها علم ورثه الله علم مالم يعلم بمن عمل بها علم ورثه الله علم مالم يعلم بمن عمل كياالله تعالى است اليس علم كادارث بهائے گاجووہ پہلے نه جانتا تھا۔

ائے گخت جگر!

آئے ہے بعد جو مشکل سوال پیش آئے جو سے مت پوچھنا مردل کی زبان سے اللہ تعالی کا ارشاد کر امی ہے:

معت المام مي العيون ألى المرف توجه دو

ب آب نے فہرایا تھا

فَلا تُسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَنَّى أَخَدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٥

جھے سے ممی چیز کے بادے میں سوال نہ کرنا یمان تک کہ میں خود آپ سے اس کا

ة كركر دول\_

ائے بیٹے!

جلدی ن کرنا بیال تک که تو خود ان محول کو پالے پھر تیرے کے انکشاف

ان آٹھ لفیحتوں میں ہے ....

جارامورایے ہیں جن پر عمل کرنالازی ہے۔

....لوړ . . . .

جارامورایسے ہیں جن کوترک کرناضروری ہے۔

مہدان جاروں امور کاؤ کر ہو تاہے .... جنہیں چھوڑ دینا ضروری ہے۔

مناظره ند کرنا:

\* ابات سے کہ ....

جب تک ہو سے میں مسئلہ میں مناظرہ و مجادلہ نہ کرنا ..... کیونکہ اس میں افارہ و مجادلہ نہ کرنا ..... کیونکہ اس میں آفات اور معبسیں زیادہ ہیں .... مناظرہ مجادلہ کا گناہ اس کے تفع سے زیادہ ہے

كرو كالم يبر والقرون.

ار قابل مرست عن اوت اور انخر مرسال مرست عنداوت اور انخر

حازت مناظره:

آگر تیرے در میان اور مسلمی اور شخص کے در میان یا تیرے اور کسی قوم کے حد میان کوئی مسلم چین آجائے مسلم کردیا جد میان کوئی مسلم چین آجائے مسلم کردیا جائے مسلم فاموش رہنے سے کہیں جن ضائع نہ ہوجائے تو مسمد کرنے کی اجازت ہے۔

لیکن نبیت وار اوہ کے صبیح ہونے کی دوعلا متیں ہیں۔

ہو جا .. يُ اور توائي نظرون سے خود سيكھ لے۔

سَأُرِيْكُمُ ايَاتِي فَلاَ تَسْتَعُعِلُونَ

میں عن قریب منہیں اپنی نشانیاں دیکھاوں گائیں جلدی نہ کرنا

یں جھے ہے جل از وقت سوال مت کر تا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ تووہاں تک

نہیں پ<sup>ہنچ</sup> سکتا مگر سلوک ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

ا وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأرضِ فَيَنظرُوا

كياانهول نے زمين ميں سير نہيں كی تاكہ وہ د كھير ليتے

ے گنت چکر!

الله كى قتم إأكر توسلوك طے كر لے كا توہر منزل ميں عائبات ديھے كا۔ اپن روح كا واللہ كو اس راہ ميں فنا كر دے۔ جان كى بازى لكادے كيو تكد اس امركى اصل روح كا فنا كر ديا ہے جان كى بازى لكادے كيو تكد اس امركى اصل روح كا فنا كر دينا ہے۔

جيے حضرت ذوالنون مصرى رحمته الله تعالى عليه في اليت اليك التحالي الله

ان قدرت على بذل الروح فتعال، والا فلا تشتغل بالترهات المسرف

کے ترھات میں مشغول نہ کر ....

اے لخت جگر!

میں بچھے آٹھ تھیجئیں کر تا ہوں ان پر اچھے طریقے سے عمل کرنا کہیں ایسانہ ہو کہ کا جب سری ہے رہا ہے مریش

كل قيامت كے دن جيراعلم تيراد مثمن بن جائے۔

مرض کو دوادیے میں مشغول ہونا.....عمر ضائع کرنے کے متر ادف ہے۔ مرض جمالت کی اقسام: جانا جاہئے کہ ..... مرض جمالت کی چار فتمیں ہیں۔ ان میں ایک علاج کو قبول کرتی ہے ..... لیعنی قابل علاج بیماری میرادریاتی،

ان میں ایک علاج کو قبول کرتی ہے ..... لیعنی قابل علاج بیماری ہے اور ماتی نا قابل علاج بیماری ہے اور ماتی نا قابل علاج بیماریاں ہیں۔

تا قابل علاج بیماریوں میں .... بیلی بیماری بیرے کہ . ...

سوال اور اعتراض . . حسد اور بغض کی بناء پر ہو. . .

جب بھی قوال گاجواب بڑے احسن طریقہ سے نمایت قصہ حت اور وضاحت اسے دے گاتو یہ جواب باصواب اس میں مزید ، بغض ، عد اوت اور حسد کاباعث سے دے گاتو یہ جواب باصواب اس میں مزید ، بغض ، عد اوت اور حسد کاباعث سے دے گاتو ہے گاتو ہی ہے کہ . ....

وَاسُ كَانِ السِينَ مِن مُوالِي السِينَ مُن وَالسِينَ مِن مُوالسِينَ مِن مُوالسِينَ مُن مُوالسِينَ مُن مُوالس

كل العداوة قد ترجى ازائتها

الا عداوة من عاداك عن حسد

معنی کے ازالہ کی امید کی جاسکتی ہے ..... سوائے اس شخص کی

عداوت ود شمنی کے جو جھ سے حمد کی بناپرد شمنی کرے...

يس تيرے لئے مناسب ہے كه ....

تواس سے اعراض کر لے اور ... اس کو اس مرض کے سمیت چھوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔

فَأَعُرِضُ عَمَّنُ تَوَلَّى عَنُ ذِكُرِنَا وَ لَمُ يُرِدُ الْ الحياة الدُّنيا

(۱) حق ظاہر ہوناجائے:

اس بارے ہیں کوئی فرق نہ ہو . . . کہ حق تیری زبان سے ظاہر ہو . . . . یادوسر سے کی زبان سے ۔ کی زبان سے۔

'(۲) مجھے بیربات زیادہ محبوب ہو کہ:

محت ومناظرہ، خلوت و تنهائی میں ہو… به نسبت مجمع کے۔

مرض قلب اور اسكاعلاج:

میری بات کو غور ہے سنو ...

میں بیال ایک مفید بات کاذکر کر تا ہوں۔

مشکلات کے بارے میں سوال کرتا .....ا یہے ہے جیسے طبیب کے ساہنے ول کی بیمادی چیش کرنا ہے اور ....اس کا جواب وینا مرض قلب کی اصلاح میں کوشش بیمادی چیش کرنا ہے اور ....اس کا جواب وینا مرض قلب کی اصلاح میں کوشش

کرناہے۔

جا تناجا ہے۔

جاہل لوگ ،ول کے مریض ہیں۔

ا ل**ور** السا

علماء، طبيب ومعالج بين\_

نا قص عالم ، صحیح علاج نهیں کر سکتا ..... اور ....

کامل عالم ہر مریض کا علاج شمیں کر تا .....بلتحہ کامل عالم اس مریض کا علاج کرتا ہے ..... جس کے بارے بیں امید ہو کہ بیہ معالجہ اور اعساح کو قبول کرے گا۔ جب بیماری فندیمی ہویایا نجھ کامرض ہو تووہ علاج کو قبول شمیں کرتا ... پس ایسے پس بہب اس احمق کو اتنا بھی علم نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ تو اس کا سوال جمافت پر بہنی ہوتا ہے۔
پس بہتر اور مناسب یہ ہے۔۔۔۔۔ کہ ایسے احمق کے سوال کا جو اب بی نہ دیا جائے۔
ان فا علاج یہ اریوں ہیں ایسے مریض کا مرض بھی ہے ۔۔۔۔۔ جو طالب تو ہے (لیکن نقاضا ہائے ظلب سے محروم ہے) اکا ہر ، ہزرگوں کے کلام میں سے ۔۔۔۔ جو اسے سمجھ نہ آئے تواسے اپنی نا تھی فیم کے مطابق سمجھ نہ آئے تواسے اپنی نا تھی فیم کے مطابق سمجھ نہ آئے تواسے اپنی نا تھی فیم کے مطابق سمجھ نا تھی عقل ہونے کی وجہ اس کا سوال تو استفادہ کے لیے ہے لیکن اس کے بلید نا تھی عقل ہونے کی وجہ سے وہ حقائق تھیں کو ماراک نہیں کر سکتا۔۔۔۔ ہیں ایسے آدمی کو جو اب دینے میں بھی اپنا وقت ضافع تھیں کر سکتا۔۔۔۔۔ ہیں ایسے آدمی کو جو اب دینے میں بھی اپنا وقت ضافع تھیں کر سکتا۔۔۔۔۔۔ ہیں ایسے آدمی کو جو اب دینے میں بھی اپنا

قابل علائ مرض:

ود تعرارا مستقم كاطالب ود ....

ال كاسوال اعتراض حمد تيجاد كهامة اورامتحان كي غرض عدند جو .....

اليے آدى كامر من قابل علائ ہے....

الیں مناسب ہے ایسے مخفی کے سوالات کا جواب دیا جائے .....بلعہ ایسے آدمی کے سوالات کا جواب دیا جائے .....بلعہ ایسے آدمی کے سولات کا جواب دیتاداجب ہے .....

واعظ نديدنا:

اليے امورجن كوترك كرنا، چھوڑو ينامرورى ہے ....ان ميں دوسر ايہ ہے كد تو

پس آپ رُخ اتور بھیر لیجے .....ای بد نصیب سے جو جمارے ذکر سے رُوگر دانی کر تاہے ..... اور وہ فقظ د نیادی زندگی کا خواہش مندہ۔ حاسد آدی سے جو بچھ تو کیے بیاس کے لیے جو بچھ تو کرے ..... تو تیم اقول و نعل اس کے علم کی کھیتی میں مزید آگ دگادے گا۔

الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب حد نيكيول كويول كها جاتى جيد آك فتك كريول كو كها جاتى ب

لاعلاج بیمار بول میں سے دوسری بیماری بیہے کہ ..... بیماری کاسب جمافت ہو .....اور بیبیماری بھی تا قابل علاج ہے جیسے ..... حضرت عبیلی علیہ السلام نے فرمایا ہے:

انی ماعجزت عن احیاء الموتی وقد عجزت عن معالیحة الاحمق میں مرووں کے ذیرہ کرنے سے عاجز شیں ....لین احق کے علاق سے عاجز میں .....

ایبااحمق آدمی ..... تھوڑا عرصہ طلب علم میں مشغول رہتا ہے اور سطور سے اور علوم شرعیہ میں سے بہت کم سکھتا ہے ..... پھر دہ اپنی حمافت اور سفاجت کے سبب عالم کبیر جس نے اپنی عمر عزیز علوم عقلیہ و شرعیہ کی خدمت میں صرف کردی ہوتی ہے .... پر سوالات شروع کردیتا ہے اور اعتر اضات کرنے لگتا ہے۔ یہ احمق .... اور اس کا گمان ہے جو چیز اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ اور اعتر اضام کبیر سے لیے کھی مشکل ہے۔

ميونكه....

الله تعالی تصنع اور بناوث کرنے والول کونا بہتد فرما تاہے ... کلام میں تصنع اور حد سے تعاور اللہ تعالیٰ تصنع اور مد سے تعاور باطن کے خراب ہو ۔نے اور ول کی غفلت پردلالت کرتاہے .....

تذكيرووعظ:

متدے کا آخرت کی آگ کویاد کر تا۔...

خالق کی خدمت و عبادت میں اینے تنس کی کو تا ہیوں کو مد نظر رکھنا .....ابی گزری ہوئی عمر جواس نے لا لینی کا موں میں برباد کر دی میں غور و فکر اور پیش آنے والی ..... و شوار گزار منزلوں میں غور کرنا۔

اكرايمان والتريواتوكيان كالتريد

كالما المراك المال كر جوايات المائية برقدرت ركات المائية

منامت اور موافعت قیامت میں جو اس کی حالت ہو گی ... . کیااس میں بہتری کا

اجتمام النظام كالمات الم

العام المل المراط كوعيور كرجائ كاياهاويديس كرجائ كاس.

الماندے کے دل میں ان اشیاء کی یاد لگا تار آئی رہے ....اور اسے بے قرار کرتی

ر <u>ہے</u> ۔۔۔۔۔

اس آگ کاجوش مارنا .....اور ان مصائب و آلام کے توحہ کو تذکیر کما جاتا ہے

الله کی مخلو قات کو خبر دیتا.....

اور ان اشیاء پر مطلع کرنا ....

اس بات ہے ڈرے اور اجتناب کرے کہ تو .....

واعظ اور پندونصیحت کرنے والاینے . . . کیونکمه اس کی آفات بہت زیادہ ہیں

وعظ كي اجازت:

ہاں و عظ کی اس و فت اجازت ہے جب تو ·

جو کے یابیان کر ہے۔ یہلے خود اس پر عمل کر پھر او گول کو و عظ و افیبحت کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو قرمایا گیاائی میں خوب غور و فکر کر ...

يا ابن مريم! عظ نفد لك فان اتعظت فعظ الناس والا فاستح من ربك

اسے ائن مریم!

ميلے اپنے نفس کوو عظ و نفي بہت ترو .....اگر ميہ نفس و عظ و نفيحت پر عمل کر حميا تو اب او گول کوو عظ و نفيحت کر دور نه

ایندر بسید حیاء کرو

الكر كند صول بروعظ و تصبحت كى ذمه دارى آن برئے ... توب ول اور سال

ے اجتناب کرنا...

ا ہیلی خصلت

وعظ و تصبحت ہیں تصنع اور ،ناوٹ ہے اجتناب کرنا ، ... خوش کن عبارات و اشارات ہے یہ ہیز کرنا ....

راہ حق سے دور نام نماد صوفیوں کی بے سرجیایا تیں بیان کرنے سے بچو ... اور

فضول شعروشاعری ہے بھی:امن چاکرر کمو۔

میں دوڑ کر آئیں .....وجد ظاہر کریں. ... کیڑے بھاڑیں پھرید کہاجائے یہ مجلس بہت المجھی ہے.... کیونکہ میرسب دنیا کے نشان راہ ہیں ... اور رباکاری کی علامات ہیں اور میہ چیز حق سے غانل ہونے کی بناء پر پیدا ہوتی ہے... بلحه مناسب سی ہے کہ ، ... تيراعزم وہمت ہو كہ تولوگوں كوبلائے... ونیاسے آخرت کی طرف. ... معصیت (کناه) سے اطاعت کی طرف ... جرص دلائ<mark>ے۔ نبدد ب</mark>رین کی طرف.... المنال المستاكة المرزف فرورو مميرے تقوي المادت كي طرف.... المقانات المتانات المخرت كي محبت ذال ديه .....اور ديبا كوان كي نظرول مين كابل نفر تساد ا اور تو الميس عيدت وزير المعلم سے آراستر كرو ال اکیونکہ انسانی طبعیوں میں غلبہ ہے شریعت مطہرہ کی سیدھی راہ ہے پھرنے کا ..... الور الن امور ميل كو مشش كرن كاجو الله تعالى كى تارا صلى كاباعث بنتى بي ....

تیم روعهٔ و جمیعت میں تیم اارادہ بور خواہش میہ شد ہو ..... کہ لوگ تیم ی مجلس

ان کی کو تا ہیوں اور ان سے افراط و تفریط پر اسیں متنبہ کرنا .... اوران عیوب کوان کی نظرول کے سامنے کردینا ..... ای آگ کی حرارت اہل مجلس کو پنچے لور ..... یه مصائب و آفات انہیں بے قرار کر ویں۔ ... تاكه وه حسب توفيق كزرى مونى عمر كالقدراك كرسكيل .....اور وه دن جوالله تعالى کی اطاعت و فرمانبرواری کے بغیر مندر کئے ....ان کے لیے باعث حسرت اور یہ تمام شیاء اس طریقہ پروعظ کروج ہے۔ تماري كيارات باريارات من وریایس طغیانی جو اور طغیانی کارخ کسی مزیز کے گھر کی جانب جو ، اور وہ عزیز اور ان كالله الله في الله المراهين موجود جول تو تواس كمحد كم منه ا بچو بچو دریا کی خو مخوار نمر وال ت بیما گ جاؤس آلياس نأكماني آفت كوقت تيرادل به جامع كا .... كه تواييع عزيز لوار تطاف عبارات، منتی و بنی کات واشارات سے خبرو سے بیٹینا تیر اول ایسا فسیس جا ہے۔ الیس می مال واعظ کا ہے اسے بھی جا سے کہ ان باقل سے ایعنی پر جکف عرارات مسجع ومتفع كالم اور فصيح وبليغ بهات سيابين بالمريب ۲ ـ دوسري خصلت:

اورر دی اور پیمو ده عادات واطوار میں مشغول ہو نے کا ....

ان احوال میں جھے پر لازم ہے کہ تو ....

ا کے دلوں میں ہیبت ڈال دے .....

سلاطین سے راہ و رسم نہ رکھا جائے ....اور نو ان کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے . کیونکہ ان کا دیکھنا ،ان کی ہم نشینی اور ان سے راہ ورسم .... اور روابط بہت بردی آفت ہیں ...

اگر توان امور میں ہے کی میں مبتلا ہو جائے تو .....

ان کی مدرج و شاء سے اپنے آپ کو دور رکھ ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب میں آتا ہے جب فاسق و ظالم کی تعریف و توصیف کی جائے اور ۔ جس نے ان ظالم امر اء کی وران کی عمر کی دعاکی تواس نے اپنے عمل سے اسبات کو پہند کیا کہ ۔ ۔ زمین میں اللہ کی نافر مانی کی جائے۔

امراء کے بدید اور عطیہ کو قبول نہ کرنا:

السيامور بن کاترک کرنالازم ہے .... ان میں چو تھاامر بیہ ہے .... کہ امراء کے اطبات ارسا کے بدایا کو قبول نہ کیا جائے .... اور اگر چہ تجھے علم ہے کہ بیال حالی ہے کہ بیال حالی ہے کہ ان کی جانب سے طبع وحرص دین کوبر باد کر دیتی ہے کیونکہ اس سے مداہت چیدا ، و تی ہے ان کی جانب رعایت اور . . ان کے ظلم میں موافقت بیدا

سيرسب والحدوين من فساد يرسب

اس كالم سع كم نقضان سيه كد ....

جب توان عطیات اور ہدایا کو قبول کرنے گا .....اور ان کی دنیا ہے نفع و فائدہ حاصل کرنے گا تو لازمان سے محبت کرے گا اور جو کس سے محبت کرتا ہے .... اس کی درازی عمر کا خواہاں ہو تا ہے اور ہالصر ور قاس کی بقاکا طلب گار ہو تا ہے ....

اشمیں ڈر ااور .....انہیں خبر دار کران خو فتاک باتوں سے جوانہیں پیش آنے والی ہیں۔
ایسا کرنے سے شاید ان کے باطن کی صفات میں تبدیلی رو نما ہو ... اور ان کے ظاہر کا معاملہ بھی تبدیل ہو .... اور وہ اللہ کی اطاعت میں حرص ور غبت کا مظاہر ہ کر ہیں .. ، اور معصیت (گناہ) کا فرمانی سے رجوع کا اظہار کریں .. ، اور معصیت (گناہ) کا فرمانی سے رجوع کا اظہار کریں ..

ىمى وعظ ونصيحت كاطرايته ب ....

ہر وہ و عظ جو .....ابیانہ ہمووہ و عظ کہنے والے کے لیے اور ہر سننے والے کے لیے وبال ہے۔

بائد یمان تک کما گیا ہے .... کہ وہ مختلف رنگ بدلنے والا جن اور شیطان ہے جو مختلف کا معتلق کے اور انہیں بلاکت کے گھڑ ہے میں بھینک مختلوق کو صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے اور انہیں بلاکت کے گھڑ ہے میں بھینک دیتا ہے۔

پس لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے وعظ کہنے والے سے دور پھاگیں کیونکہ اس منم کی بت کہنے والاان کے دین میں۔ اس طرح فساد بید آکرد ہے گاکہ شیطان میں اس جیسا فساد بید انہیں کر سکتا۔

جس کے بازوؤں میں قوت و طافت ہواس پر واجب و لازم ہے ۔۔۔۔ کہ وہ الیے شخص کو ، مسلمانوں کے منبر سے بیچے اتار دے اور اسے روگ دے ۔۔۔۔ ان امور سے جووہ سر انجام دیتا ہے۔۔۔۔۔

کیونکہ ایباکر ناامر بالمعروف اور نھی المنکر کے ذمرہ میں داخل ہے .... امر اء اور سلاطین سے میل جول رکھٹا:

ا بیے امور جن کوترک کرناضروری ہے ... ان میں تیسر امریہ ہے ... امراءاور

52

اور ظالم کی بقاء میں محبت کرناائند کی مخلوق پر اس کے ظلم کا ارادہ کرنا ہے ....اور کا سے کا کا کا اور خلام کی بقاء میں محبت کرنا ہے۔
کا کتات کو برباد کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔

پی کون می چیز ہے ..... جواس سے زیادہ دین وعاقبت کو ضرر پہنچائے وائی ہو .... اور بچو ، بچواس بات ہے کہ تودھو کہ کھا جائے .... شیاطین کی فریب کاریوں سے ..... افضل واولی میے اور چیا کہیں دھو کہ نہ کھا جانا بعض لوگول کی اس بات سے کہ ..... افضل واولی میے ہے کہ توان سے ورہم وویتار وصول کرے اور اسے تقسیم کرے ..... فقراء اور میا کیدن کے در میان کیونکہ بیدلوگ مال خرچ کرتے ہیں فسق اور نا فرمانی میں ..... تیر اضعیف اور کمز در مسلمانوں .... کومال ودولت خرج کرناان اصحاب معصیت پر اضعیف اور کمز در مسلمانوں .... کومال ودولت خرج کرناان اصحاب معصیت پر اضعیف اور کمز در مسلمانوں .... کومال ودولت خرج کرناان اصحاب معصیت پر میں میں جے۔

کیو تکہ شیطان لعین نے . ...اس وسوسہ سے بہت ہے لوگوں کی گروٹوں کو کاٹ سرر کھ دیا....لعنی انہیں بھانسی پر اٹکا دیا گیا۔

اور بھی بہت ہے آفات ہیں . .. جنہیں ہم نے ....احیاء العلوم اندین میں و کر کر دیا پس ان امور کووہاں تلاش کرو۔

اب ان چار امور کاذکر ہوتا ہے .... جن کاکرنا تیرے لئے بہت مناسب ہے۔ اینامعاملہ اللہ کے سیر دکرنا:

وہ امور جن کو سر انجام دیناضروری ہے ان میں پہلا ہیہ ہے کہ تو ....

ا بینے تمام معاملات کو.. اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیے ... اس حیثیت سے کہ اگر تیرے سرتھ وہی ... معاملہ تیرا غلام کرے ... تو اس معاملہ میں اس سے راضی ہوجائے. ... ادر تیر ادل اس پر تنگ نہ ہوادر نہ بچھے غیظو غضب آئے۔

اور وہ بات جسے تو ناپہند کرتا ہے .... کہ تیم امجازی غلام بچھ سے کرے الی ہات اللہ تعالیٰ سے لیے بھی کرنے الی ہات اللہ تعالیٰ سے لیے بھی کرنے سے خود بازر و کیو تک اللہ تعالیٰ تو ... تیر احقیقی آقا ہے۔ جو اپنے لئے بہند ہے لوگوں کے لیے بھی وہی بہند کرو:

دوسریبات ہے کہ .... جب بھی تولوگوں ہے معاملہ طے کرنے لگے .... توان سے اس طرح ہر تاؤ کر

جس طرح توجا بتاہے کہ وہ تیرے ساتحد ہر تاؤکریں۔

يو تک .....

لا یکمل ایمان عبد حتی یحب لسائر الناس ما یحب لنفسه بعد عتی یحب لسائر الناس ما یحب لنفسه بعد کا ایمان ای وقت تک ممل تمین بوسکن بیب تک وه تمام لوگول کے لیے می پستان کر اے جو خودا ہے لئے پیند کر تاہے۔

"آخر من سنوار مے والا علم حاصل کرو:

تير فابات ليت

جب توکوئی علم عاصل مرنامیاہ ، یا سی تب کا مطااعد کرنامیا ہے تو تیم اعلم و مطابعہ کرنامیا ہے تو تیم اعلم و ملیب و مطابعہ منابعہ منابعہ

طاہر کردے۔

جیے .....

اگر تھے معلوم ہو جائے کہ ستیری عمر سرف ایک بفتہ ہے تولا ان میات ہے ۔۔۔۔۔ کہ تواس وقت علم فقہ وخلاف، علم اللول کا مران جیسے علوم میں ہر گز مشغول منہیں ہوگا۔ سکونک تھیے علم ہے کہ یہ مومراب تھیے کوئی فائدونہ دیں گے۔ گھر کو آراستہ کرے گااور بستر صاف ستھر اکرے گا.....
اب غور و فکر کر میں نے کس جانب اشارہ کیاہے... تو تو بوا انہم اور سمجھدار ہے داناویدنا کے لیے توایک ہی بات کافی ہواکر تی ہے....

حضور عليك في أرشاد قرمايا:

ان الله لا ينظر الى صور كم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و نياتكم الله لا ينظر الى قلوبكم و نياتكم الله تعالى تمهارى عكل و صورت سورت مهارك ظاهرى اعمال كو تهيل ويكما الله تعالى تعالى كو تهيل ويكما من المعالى كا تعمارى نيتول يرب .... بلعداس كى نظر تو تهمار ب ولول الور تهمارى نيتول يرب ...

آگرچہ ..... تواحوالی قلب کے علم کاار او در کھتا ہے .... تواحیاء العلوم وغیر و میری الفنیفات کا مطابعہ کرو ۔ یہ علم ،علم احوال قلب ، فرض عین ہے .....اور اس کے علاوہ باتی مقدار فرض ہے جس کے علاوہ باتی مقدار فرض ہے جس کے علاوہ باتی علوم کا جمعول ، فرض کفایہ ہے .... گر اتنی مقدار فرض ہے جس کے در بید الند توالی کے فرائف اوا کیے جا سکیں۔

النه تعالی این توانی معافر مانے که .. .. توعلم احوال قلب حاصل کر الے۔ این تیزور میں روزی مان کھو:

والمقى بات يب كد

آیک سال سے ذائد گھر میں اناج نہ رکھنا ... (بیرایک سال بھی اس لئے کہ بعدہ ایک سال بھی اس لئے کہ بعدہ و میں اناج سے اللہ تعالی میادت میں مشغول رہے) ..... جیسے حضور علیہ اپنوں کے بعض جمرات کے لیے ایباکرتے تھے حضور علیہ کاار شاد کر امی ہے:

اللهم اجعل قوت إلى محمد كفافا

اے اللہ آل محد علیہ کی روزی اتنی رکھنا .... جننی انہیں ضرورت ہو ....

المنافقة المنابعة

توابیغ دل کی تکرانی میں مشغول ہوجائے گا

البيخ نفس كى صفات كو يهيان كا ....

تعلقات دنیا ہے منہ موز کے گا.

ا ہے تفس کو فد موم اخلاق ہے یاک کرلے گا .....

ادرالله تعالی کی محبت ، اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے گااور اپنے نفس کواوصاف حسنہ ہے متصف کرے گا۔

الغرض.....

بندے پر کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرتا تمر . اس بات کا امکان ہے کہ اس میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ اے گخت جگر!

مجھ سے ایک اور بات سنو .... . اور اس میں بنوب غور و فکر کرواتنا نوٹ فکر س کہ تجھے نجات کی دِ اول جائے۔

آگر تجھے اطلاع دی جائے .....باد شاہ و قت ایک ہفتہ کے بعد تھوے ملے میں استان میں استان میں استان میں استان میں ا اس ماہے۔

توجی معلوم ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ ....

تواس عرصے میں جس جگہ بادشاہ کی نظر پڑسکتی ہے ، اس کی اصلاح اور

در سنگی میں مشغول ہو جائے گا مثلا تو ....

ا ہے کیڑے صاف کرے گا مبدن کی دیکھ کھال کرے گا ...

التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا

میں تھوسے رہے مانگا ہو۔ جو میرے تمام امور و معاملات کوشامل ہو۔ میں تھوسے عافیت مانگیا ہوں جو ہمیشہ مجھے حاصل رہے .....

میں جھے سے خوشحال زیمر کی ما تگاہوں ....

سعاد توں ہے لبریز عمر طویل مانگتا ہوں....

كامل ومكمل احسان ما تكتابهو .....

عمومی انعام واکر ام مانگتا ہوں....

تیرے فضل و کرم سے میٹھے اور شیریں فضل کا سوالی ہول....

(ضرورت ے زائد شیں)

آپ اینول کے تمام .... جمرات کے لیے ابیانہ کرتے تھے بائد ....

آپ کی از داج مطهر ات میں ہے ..... جو یقین کی خصوصی دولت سے مالامال تھیں (جیسے ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما) تو ..... حضور علیہ اللہ تعالیٰ عنما) تو ..... حضور علیہ ان کے لئے دن بلحہ آد ھے دن سے ذا کدروزی کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ اسے گئت جگر!

میں نے اس ر سالہ میں تیرے سوالوں کے جوابات لکھ دیئے ہیں .....اب تیرے لیے کی مناسب ہے کہ توان پر عمل کرے .....

ایک اور اہم بات کہ .....اپی نیک اور صالح دعاؤں میں مجھے یاد رکھنانہ بھولنا .....ا یہ اسکا نے میرے میٹے تو نے یہ لکھا میں تیرے لئے کوئی دعالکہ بھیجوں۔ دعا کیں اعادیث مبارکہ کی کتب صحاح میں بے شار ہیں .....وہاں سے تلاش کرو۔ ایک دعالکھتا ہوں اس دعا کوا ہے قیمتی لمحات ہیں پڑھو ..... خصوصاً تمازوں کے حدالت میں ہو علی کے اس تعالی کی بارگاہ میں دعاما گو۔

اللهم انى اسئلك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش ارغده و من العمر اسماه ومن الاحسان اتمه ومن الانعام اعمه ومن الفضل اعذبه ومن اللطف اقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة احالنا وحقق بالزياده امالنا و اقرن بالعافية غدونا و اصالنا و اجعل الى رحمتك مصيرنا و مالنا واصبب مسحال عفوك على ذنوبنا ومن علينا باصلاح عيوبنا واجعل

آگ ہے آزاد فرما..... نیہ سب کھور حمت و کر کی ہے عطافر ما .... يا غفار ..... باکر کیم .... ياستار..... يا حليم ..... يا جبار ..... بإالثر..... ياالله ..... ياالنّد ..... بالله ..... يار خيم ..... باار حم الراحمن.... يا آخر الاخرين..... الأله المالت مبكحانك إنى كُنت مِن الظَّالِمِينَ وصلى الله على سيدنا محمد واله و صحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

ا سے لطف کا سوالی ہوں جو تیری بارگاہ کے اور قریب کرد ہے .... اے اللہ .... تو ہمار اہو جا .... تو ماريه برخلاف نه مويا ..... جاری زیرگیول کا اختیام سعادت و نیک محق سے کر تا .... ہماری امیدیں بوری کروے بلکہ امیدول سے برام کر عطافر ما.... جاری زندگیول کی محمل ، جاری زندگی کی شامین عاقیت سے جمکنار فرما .... بهمار اانسجام واختيام ايني رحمت كي جانب فرما..... ہمارے گناہوں کی سیابی پر اینے عفوہ مغفرت کے بڑے بڑے وول انڈیل وے .... ہمارے عیوب کی اصلاح فرماکر ہم پراحسان فرما.... تفوي كوجار زادِر ادبيا..... هماری زندگی کی ساری کوششیں اینے دین کی خدمت میں صرف فرما .... تیری ہی ذات پر ہمارا تو کل اور ہمار ابھر وسہ ہے۔۔۔۔ استنقامت كى شاہراه پر داست قدم و كان د نیامیں ہمیں ایسے کا مول ہے جیائے رکھنا جن کے سیب ایس

یرے گناہوں کا بوجہ ہم سے بلکا کروے ....

تهمین تیک اور صالح لو گول جیسی زندگی عطاف<sub>ه</sub> ما.....

اے اللہ تو ہمیں کافی ہو جا....

ہم ہے شریر لوگوں کے شرکودور فرما....

جمیں جارے آیاء واجداد کو جاری ماؤل بہوں کو اور جارے مشامح کر ام کو جہنم کی

محركر مم سلطاني 16-10-1992

2 ج کر 45 منت بعد دو پسر

## كلمه كفر: (محمد عليسة غيب كياجانين)

تمهارارب عزوجل قرماتا ب.... يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ، وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفَرِ وسَكَفُرُوا بَعُدُ إِسُلاَمِهِمُ (سوروتوب آيت نمبرس)

خدای فتم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نبی کی شان میں گنتا ٹی نہ کی اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کالال اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔

(سورہ التوبہ الیت نمبر ۱۹۰۲۵) اور اگر تم ان سے بوچھو تو بے شک ضرور کمیں مے کہ ہم تو یو نئی ہنی کھیل میں تھے ، تم فرمادو کیا اللہ اور اس کی آنےوں اور اس کے رسول سے شمنعا کرتے تھے ، بہائے نہ باؤ

. وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزَنُونَ ٥ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعُدَ إِيمَانِكُمْ ا

#### درود پاك كے فضائل

جذب القلوب ميں مندر جہ ذيل فوائد بيان كئے گئے ہيں۔

- (۱) ایک بار در دریاک پڑھنے سے دس گناہ معانب ہوتے ہیں 'دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دس در ہے بلمد ہوتے ہیں۔ دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
  - (۲) درود پاک بر هنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
- (۳) درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور علی کے کندھے متبارک کے ساتھ جموعائے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور علی کے ساتھ جموعائے گا۔
  - (٣) درودياك برصفوالا قيامت كرن سب سے يملے آتا ئودوجمال علاقة كوال سن جائے جائے گاب
- (۵) درود پاک پڑھنے والے کے سارے کا مول کے لئے تیاست کے ون حضور عبانی متولی (ذمہ دار) ہوجائیں عے۔
  - (٢) درودياك يزعے سےدل كى صفائى عاصل ہوتى ہے۔
  - (2) درودیاک برصنے والے کوجائکی میں آسانی ہوتی ہے۔
  - (۸) جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت ہے گئے جس
    - (٩) درود پاک پڑھنے ہے سیدالا نبیاء حبیب فداخت کی ممبت بڑھیے۔
    - (۱۰) رسال الله عليقة خودورودياك يزهنه والياس محبت قرمات مي
- اا) قیامت کے دن میر دوعالم نور مجسم علیات ور در پاک برا صندوالے سے مصافی ہے۔ ا
  - (۱۲) فرشے دروویاک یا صفوالے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
- (۱۳) فرشے درود پاک پڑھے والے کے درود شریف کو سونے کی علموں سے جاندی کے کا فلموں سے جاندی کے کا فلموں سے جاندی کے کا فلموں پر تکھیے ہیں۔
- (۱۳) درود بیاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جاکر ہوں عرض کرتے بیں میار سول اللہ علیات ! قلال کے بیٹے فلال نے حضور کے دربار میں در درباک کا تخذہ حاضر کیا ہے۔
  - (١٥) درودياك يرصف والي كأكناه تمن دن تك فرضة سيس لكهة\_

# جمعیت اشاعت ایکسنت پاکستان کی سر گر میال

بمفت وارى اجتماع:

جمعیت اشاعت اہلے تت پاکستان کے زیر اہتمام ہر پیر کو بعد نماز عشاء تقریبا اسچے رات کو نور مسجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے ?س نے متعقد رومختلف علمائے اہلے تقت مسجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے ؟س نے متعقد رومختلف علمائے اہلے تقت مسجد کاغذی موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

مفت سلسله اشاعت :\_

جمعیت کے تحت آیک مفت اشاعت کا سالہ ہمی شروغ بہ ہیں گئی ہے۔ المبنت کی آلیک مفت شائع اور استان اور معرب ہے۔ اور ایش مند حضر است نور مسجد سے

م او م حفظ و ما ظر ا

المعلمة على المعلمة الم المعلمة المعلمة

درس نظامی :-

جمعیت میں درس نظامی کی کا سیس بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتد الی بائے درجوں کی کتابیں پردھائی جاتی ہیں۔

كتب وكيست لائبر بري : \_

جمعیت کے تحت ایک لا بھر میری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور سیشیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضر ات رابطہ فرمائیں۔

تم كافر بو يك اينان كے بعد\_

بئن انی شیبہ وائن جریر وائن للندر وائن الی حاتم وابدالشیخ امام مجابد تلمید خاص سیدنا عبداللّٰد بن عباس رضی اللّٰہ تعالی عشم سے روایت قرماتے ہیں۔

انه قال في قوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نحوض ونلعب ط قال رحل من العنافقين يحدثنا محمد ان ناقة فلان بوادي كذا وما يدريه بالغيب

یعنی کسی فیمن کی او خفی مم ہو گئی ،اس کی تلاش تھی ،رسول اللہ علی نے فرمایا او خفی فلال جنگ میں فلال جگہ ہے اس بر ایک منافق ہولا محمد علی متابق بین کہ او خفی قلال جگہ علی متابق بین کے او خوب کیا جانیں .......

اس پراللہ عزوجل نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ کیا اللہ ور سول سے ٹھٹا کرتے ہو ،

بہانے نہ بتاؤیم مسلمان کملا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے (دیکھو تفییر امام ائن جریر مطبی مصر ، جلد دہم صفحہ ۵ • او تغییر ور منتور امام جلال الدین سیوطی جلد سوم صفحہ ۲۵۴)

مسلمانوا دیکھو جمد علیات کی شان میں اتنی گتاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیا جانیں گئے۔ گوئی کام نہ آئی اور اللہ تعالی نے صاف فرمادیا کہ بہائے نہا ملام کے بعد کافر ہو گئے۔

### ا قوال اعلى حضرت عليه الر

- ا۔ جو اللہ ہے ڈرے اس کے لئے اللہ تجات کی راہ تکال دے گالور اے میاں ہے ۔ ان کے اللہ تجات کی راہ تکال دے گالور اے میاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔
  - ۲۔ اولیاء اللہ کی ہے ول سے بیروی کر عادر مشاہبت کرنا کی دان ولی اللہ کرویتا ہے۔
    - الله العت كمنا تكواركي د حارير چلتا ب
    - الله جس كاليمان يرخاتمه بو كياس في سب مجموياليا-
- ن۔ جس سے اللہ ور سول علیہ کی شان میں اوئی توجین یاؤ پھر تمصار اکیسائل بیار اکول نہ ہو قور ااس سے جدا ہو جاؤ۔